توحید اور شرک (کے معیلہ کی شناخت)

(تاكيف)

مولانا سید نسیم حیدرزیدی

انوار القرآن اكيدمى (پاكستان)

بسم اللهالرّحمن الرّحيم

توحيد اور شرك

(کے معیار کی شناخت)

( ولقد بعثنا في كلّ امّةٍ رسولاًان اعبدوا اللهواجتنبوا الطّاغوت )

ہم نے ہر امت کے درمیان ایک پیغمبر مبعوث کیا ہے تاکہ خدا کی پر ستش کریں اور خدا کے عالوہ ہے معبود سے احتزاب

(سوره مبارکه نحل آیت ۳۶ )

# بب اول : توحيد ودلائل توحيد

منلہ توحید جو ما سوا اللہ کے وجود کی نفی اور خداوںد متعال کے آثبات کے مضمون پر دلالت کرتا ہے ، "ام ادوار ما۔ بیغمبران بے خدا کی پر ستش کریں اور دوسرے موجودات کی عبادت اور پر ستش سے خدا کی پر ستش کریں اور دوسرے موجودات کی عبادت اور پر ستش سے ایمتاب کریں ۔ایک خدا کو ماننا اور دوئی کی زنجیروں کو توڑنا خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے بنیادی ترین احکام ما۔ یں سے ایو ک ہے ۔ " ام امبیاء اُلی رعب کریں ۔ایک عمان میں جو چیز سر فہرست ہے وہ یمی ہے ۔ گویا " ام امبیاء (علیہم السلام ) ایک ہی ہدف کے لیئے چے گئے ہا۔ یں اور وہ یہ کہ مسئلہ توحید اور یکتا پرستی کو انسانوں کے دلوں میں رائے کریں ۔اور شرک کے خلاف بطور مطلق جہاد کریں ۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

١ ( ولقد بعثنا في كلّ امّةٍ رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت )(١)

"ہم نے ہر امت کے درمیان ایک پیغمبر مبعوث کیا ہے تاکہ خدا کی پرستش کریں اور خداکے علاوہ ہر معبود سے

احتناب كريس"۔

-----

(۱) سوره مبارکه نحل آیت ۳۶

۲ (وماارسلنا من قبلک من رسول الّا نوحی الیه انّه لااله الاّ انا فاعبدون )(۲)
"آپ سے "ل ہم نے ں پیغمبر کو یں جمیبا ریہ کہ اسے ہم نے وں کی کہ یرے سوا کوئی معبود یں اور یری ہی عباوت و بندن کرو "

قرآن مجید نے خدا کی عبادت اور پر ستش کو "ام اسه انی شریعتوں کے لیئے "اصل مشترک "کے طور پر پھتوایا ہے (قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سوائِ بینناو بینکمالانعبدو االاللهولا نشر ک به شیئاً)(۱)

"اے رسول آپ کہدیجے،کہ اے اہل کتاب آو اس کلمہ کو "بول کریں جو ہ ارے اور تمصارے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ ہم ں کی پرستش نہ کریں اور اس کے ساتھ ں کو شریک قرار نہ دیں ۔

قر آن مجید نے اسی اساسی اور بنیادی مسئلہ کو خابت کرنے کے لیئے متعدد دلائل اور برانمن قاطعہ پیش کیے ہیں جنھیں دو حصوں میں اقسیم کیا جا سکتا ہے ۔دلائل نظری اور دلائل مشاہداتی

-----

(۱) سوره مبارکه محل آیت ۳۶ (۲) سوره مبارکه انبیاء آیت ۲۵

#### (١) ولائل نظرى

قر آن مجید نے نظری استدلال کا اندازہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے آبات توحید کے باب میں متعدد مقامات پر جو ارشاد فرمایا ہے یہاں اس کا بیان مقصود ہے

### پهلی دليل:

قرآن مجید تصور توحید کو انتهائی مثبت اور انوکھے انداز میں یوں پیش کرتا ہے (والهٰکم الله واحد لآاله الاهو الرّحمن الرّحیم )(۱)

" اور تمھارا معبود خدائے واحد ہے اس کے سواء کوئی معبود نیں (وہ) بہایت مہربان بہت رحم والا ہے"

ابتدائے آفرینش سے انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ توہ اتی طور پر ہر اس وجود کو منصب الوہیت پر فائز کسرکے اس کس بعد ی اور پر سنش کا خوگر بنا رہا ،جس سے اس کی ذات کے لئے مادی منفعت کا کوئی پہلو نظر آتا تھا ،ایک نادیدہ خدا کا تصور اس کے لئے بجیب وغریب بات تھی ۔

اس کائنات رنگ و بو میں خدا کی ربوبیت نے جتنے بھی اسباب مہیا فرمائے اور مظاہر قدرت پیدا کئے تاں وہ سب س نہر ں طرح انسان کی خدمت سبا لانے اور اس کے لئے معفعت اندوزی کا سلمان مہیا کر نے میں لگے ہوئے ہے۔ ں ۔انسان نے اپنی اس ازلی اور فطری کمزوری کی بنا پرعناصر اربعہ آگ ،پانی ،مٹی ،ہوا اور ان کے متعلقات

.....

(۱) سوره مبارکه بقره ۲:۲۲

کو جن سے وہ ی نہ ی صورت میں شمتع حاصل کرتا رہا ، مقام الوہیت پر لا بٹھایااور اپنی نادانی اور کوتاہ نظری سے ان یں خدایا خرا تک چہنچنے کا ذریعہ تصور کرتا رہادرج بالا آیہ کریمہ میں اس بال تصور کی نقی کرتے ہوئے انسان پر یہ حقیقت وائ ف کی جاری ہے کہ وہ ذات جو نتح رساں اور مل اپنی پیان رح ت موں کے زانے ٹھاور کرنے والی ہے ہی ، منصب الوہیہت کی سرزاواراور اس لائق ہے کہ جنین نیاز ای کے سامنے جھکائی جائے ۔وہی لازوال ہستی جو شمارے معاش کی حاجتوں کو پورا کسرنے والی اور معاد کی حاجتوں اور جنین بندن ای کے سامنے خم کسرو اور عاجتوناور ضرورتوں کو بھی فراہم کرنے والی ہے اس بات کی مستحق ہے کہ تم لینا سر ت لیم اور جنیں بندن ای کے سامنے خم کسرو اور سسجی معبودان باطلہ کی پرستش و بندن سے باز آجاو۔

## دو سری دلیل:

قر آن مجید سورہ بقرہ کی ۱٦٤ ویں آیت میں اس عقلی و نظری استدلال کو بروئے کار لاتے ہ۔وئے انسان کو تخلیـق کائنات اوراختلاف کیل ونہار کے مطالعہ کی وعوت دیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے۔

(انّ فی خلق السمّوات والارض واختلاف الّیل والنّهارلایات لّقوم یعقلون)

" شک اس انوناور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں عظمیدوں کے لئے نشانیاں ہیں "

ال آیہ کریمہ میں انسان کی توجہ ال طرف مبذول کرائی جارہی ہے کہیہ کائنات ارضی و ساوی تو خود مخلوق ہے ابدا یہ۔ الد۔ کیسے ہوسکتی ہے مصب الوہیت پر فائز ہونے کی حقدار تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو پیدا نہ کی گئی ہو ،اس لئے کہ پیدا کی جانے والی ذات ۔

# ميسري وليل:

قر آن مجید میں ایک مقام پر خداوند متعال نے اپنی خالقیت وربوبیت کو اپنی الوہیت و معبودیت کی عقلی دلیل کے طور پر ان الفاظ میں پیش کیا ہے ۔

(يا أيّها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتّقون الذي جعل لكم الارض فراشاً وّالسمائ بنائوانزل من السّمائِ مائ فاخرج به من التّمرات رزقاًلّكم فلا تجعلوا للّه انداداً وّانتم تعلمون ) (١)

" اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمصیل پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے تاکہ۔ تمم پرہیہ۔ گار بسن جاو۔ جس نے تمصارے کھانے کے جاو۔ جس نے تمصارے کے ذریعے تمصارے کھانے کے کے خاصل کے کہا تھا کہ تم اللہ کے لئے شریک نہ شراو حالانکہ تم جانع ہو ۔

.....

سوره مبارکه بقره،۲:۲۱-۲۲

اس آیہ کریہ میں اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ بنی نوع انسان کی "ام گرشتہ اور آئندہ

آ لوں اور انسانیت کے اہم طبقوں کو معرض وجود ٹیں لانے والی اور ان کی کفالت کرنے والی واحد ہستی ہی اس امر کی مستحق ہے کہ اس کے سامنے سر بندی اور جبن نیاز خم کی جائے ۔اس انداز استدلال سے اس بات کا استقباد کیا گیا ہے کہ جب سب کو پیارت کرنے والی اور پرورش وتربیت کرنے والی ذات رب ذو الجلال کی ہے تو انسان کس وجہ سے معبودان ِ باطلہ کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرتا ہے ۔ گویا خالقیت اور ربوبیت ٹیں کیتا اور واحد ہونا اس کی الوہیت و معبودیت ٹیں کیتا و واحد ہونے پر محکم ولیال ہے ۔ کیوں کہ یہ بات عقل ِ سلیم کے خلاف ہے کہ انسان کو پردہ نیستی سے وجود ٹیل لانے والی اور اس کی "ام فطری اور جملی طرورتوں کی تکمیل و آکین کا سلیان فراہم کرنے والی تو اس کی ذات ہو اور وہ عبادت ی اور کی کرتا رہے ۔جب وہ اولا ۔ین و آسرین سے کا خالق و ملک اور پرورد گار ہے تو اسے چھوڑ کر ی مخلوق کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کو شریک کرلینا عقل و فہم کس خالق و ملک اور پرورد گار ہے تو اسے چھوڑ کر ی مخلوق کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کو شریک کرلینا عقل و فہم کس خالق و ملک اور پرورد گار ہے تو اسے چھوڑ کر ی مخلوق کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کو شریک کرلینا عقل و فہم کس خوات کرنا یا طرق کی عبادت کے ساتھ اس کو شریک کرلینا عقل و فہم کس خوات کہ جائز وروا ہوگا۔

#### مثلداتی دلائل:

خدا کی جستی اور اثبات توحید پر قر آن ِ مجید کا طرز واسلوبِ استدلال اس جمہ گیر ربوبیت کے نظام میں تعقب و نفک ر اورت -ربر کس دعوت دیتا ہے جو اس کائنات بسیط میں ایک خاص نظم و ضبط اور ترتیب و قاعدے کے ساتھ بندھا ہوا ہے ۔چنانچہ قر آن جا با انسان کوعالم انفس ، آفاق میں تدبر کی دعوت دیتا ہے اور اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہتی اور اس کائنات کی خلقت پر غور کریاور دیکھے کہ یہ کارخانہ حیات کس نظم وان باط کے ساتھ پال رہا ہے۔ انسان اگر غور رہے ہو ہتی اور اس کائنات کی خلقت پر غور کریاور دیکھے کہ یہ کارخانہ حیات کس نظم وان باط کے ساتھ پال رہا ہے۔ ہت سے سر بستہ و کر کرے تو خود اپنی پیدائش اور عالم گرد و پیش کے مثابدات اس پر عرفان ذات اور معر نت خداوند معتعال کے بہت سے سے سر بستہ اور کیا ہے ان مارس سے چنار کا کول دیں ہے۔ اس سے میں قرآن مجید نے جن دلائل سے ذات باری تعالیٰ کی توحید پر استشہاد کیا ہے ان مارس سے چنار کا کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔

## پهلی وليل:

اگر گوش اور دیدہ بینا کو وا کرکے ہم کائنات کی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے ورق ورق سے اید کی ہروردگار کے وجود کا اعلان ہوتا دکھائی دے گا۔اس کے اندر سے یہ پکار سنائی دے گیکہ اس کائنات کی تخلیق با لحق ہوئی ہے ۔انسان سر-اختہ اس بات کے اقرار پر مجبور ہوگا کہ (ربنا ما خلقت زا بال) (۱)

"اے ہ ارے رب ! تو نے یہ (سب پھ) حکم ت اور تدبیر نیں بنایا ۔

## دوسری دلیل:

قر آن اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ ہو ہی نیں سکتا کہ انسان کائنات ہ۔ یں کار فرہ انظ۔ من ربوبی۔ کا لاگ مطالعہ کرنے بیٹے اور اس کے وجدان میں ایک رب العالین ہستی کے ہونے کا تیاں نہ لینے لگے ۔یہ من ہے کہ انسان سر "سی ۔ ہور ترد اور غفت کی بنا پر ہر چیز سے آکار کردے ، لین وہ اپنی فطرت سے آکار نیں کرسکتا

.....

(۱) آل مران ۳: ۱۹۱

اس کی فطرت سلیمہ کے خمیر میں خدا پرستی کا جذبہ خوابیدہ حالت میں ودیعت کیا گیا ہے ۔ جب اس کی غفت کا پردہ چاک ہوت⊢ ہے تو اس کا وجدان خود اس کی رہنے ائی کرکے اسے اس کے مدعا تک چہٹےاویتا ہے ۔

چنانچہ قرآن مجید نے اس حقیقت کی نشاندہی ان الفاظ میں کی ہے۔

( بل الانسان على نفسه بصيرة)(١)

"بلکہ انسان خود بھی اپنی حالت پر مطلع ہے "

## میسری دلیل:

قر آن مجید میں ایسے مقامات ہیں جن میں ایک وسیع البنیاد نظام ربوبیت سے توحید باری تعالی پر استدلال کیا گیا ہے ، ۔لین ہمال طوالت کے خوف سے صرف چند ارشادات پر اکتفا کیا جائے گا ۔

انسان سے مناطب ہو کر فرمایا گیا

( فلينظر الانسان الى طعامه انّا صببنا المأئ صبّا ثمّ شققنا الارض شقاًفانبتنا فيها حبّا)(٢)

"لیس انسان کو چاہے کہ اپنی غذا کی طرف غور کرےبیٹک ہم ہی نے خوب پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو جاہا چاڑدیہ۔پھر ہےم نے " اس مایں غلہ پیدا کیا

.....

(۱) سوره مباركه آیامت ۱٤:۷٥،

(۲) سوره مبارکه عبس ۲۶\_\_۲۷

یہاں "کبینظر الانسان " کے ابتدائی کا ات ہی انتہائی کر امگیز اور بصیرت افزاء ناں ۔انسان ہر چیز سے غافل ہو سکتا ہے کین وہ پنس خوراک کی طرف سے آمکھیں نیں چیر سکتا ۔وہ دانہ گندم پر بنج سے پودابنے کے نامیاتی مل پر غور کرے تو نظام کائنات کے ب⊢طن میں ج ککے والی ربوبیت اسے اس کار خانہ حیات کے پیدا کرنے والی ہستی کا سراغ دے ں ۔

سورہ نحل میں خدا کے کارخانہ ربوبیت کی مثال شہد کی کھی سے انتہائی بلیغ پیرائے میں دی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے

(واوحىٰ ربّك الىٰ النحل ان اتّخذى من الجبال بيوتاًو من الشجروممّايعرشون ) (١)

"اور آپ کے رب نے شہد کی کھی کے دل میں ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھ۔ر بن⊢ اور بع۔ض درختو یں اور بع۔ض چھپروں میں جھنیں لوگ اوٹیا بناتے ہیں۔"

یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ائن نیں جسے پرورش کی احتیاج نہ ہو جس طرح ہر چیز جو مخلوق ہے ا پسے خالق پسر دلالت کرتی ہے ۔ائی ہر چیز جو مربوب ہے اس کے لئے لازی ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہو۔

رحم مادر میں پرورش پانے والے جین کو غذاہ چیانے کے پیچیدہ نظام کے مطالعہ سے نظام ربوبیت کی وہ کرشمہ سازیاں عیال

-----

(۱) سوره مبارکه مخل،:۸۸

\_

خبر دیتی ہیں ۔یہ ہو ہی نیں سکتا کہ ہر ایک کی پرورش ہو رہی ہو اور پرورش کرنے والی کوئی ذات موجود نہ ہو۔خود بخود تخلیـق کے تصورکی کوئی سائنی بنیاد نیں اور اس کی لغویت آئی آ پکارا ہے کہ غیر جانبدارانہ تعقّل و لَقُلَر سے انسان خدا کے وجود کا اقراد کے بغیر رہ نیں سکتا۔

### باب دوم :توحید اور شرک کا معیار

توحید اور شرک کی بحث میں سب سے اہم مسئلہ دونوں کے معید کی شافت ہے۔ اگر کلیدی طور پر اس مسئلہ کو ل نہ کیا گیا تو بہت سے بنیادی مسائل کا ل ہونا مشکل ہے لہذا ہم مختصر طور پر توحید اور شرک کے مختلف پہلوؤں پر بحث کسریں

\_\_\_

#### ١- توحيد ذات

توحید ذات کی دو صورتین ہیں:

الف: خدا (علم کی تعبیر کے مطابق "واجب الوجود") ایک ہے اس کی مثل و نظیر نیں ہے۔ یہ وہی توحید ہے جس کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں مخطف انداز سے بیان کیا ہے۔ مثلا :

(ليس كَمِثْلِهِ شيئ) (١)

کوئی چیز اس کی مثل و نظیر <sup>ن</sup>یں ہے۔

یا دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

\_\_\_\_\_

(۱)۔ سورہ مبارکہ شوری، آیت ۱۱۔

(وَ لَمْ يَكُنْ لَه ' كُفُواً أَحَدا) (١)

کوئی اس جیسا نیں ہے۔

قدیم فلاسفہ و حکر اء کے نزدیک یہ کائنات دو حصول میں منقسم ہے ۔

۱\_ م ن الوجود

٢\_ واجب الوجود

م ن الوجود کے زمرے میوہ سب وجود اور چیزیں شامل بیل جن کا ہست و میست ہونا اور موجود و محدوم ہونا دونہوں جائز اور روا ہے اور اان کے وجود پر کائنات کے وجود کا انحصار نہ ہو ۔ گویا دوسرے لفظول میں ان کا وجود اور عدم وجود برابر و یکس۔ال ہے۔ اگر ان مختلف النوع اشیاء کا کائنات میں وجود مان جی لیا جائے تب جی درست ہے اور اگر نہ مانا جائے تب جی درست و جائز ہے ۔ اس میں خداوند متعال کے علاوہ کائنات کی ہر چیز شامل ہے جبکہ اس کے بر عکس واجب الوجود ہستی سے مراد وہ ذات ہے جس کے وجود پر کائنات کے وجود کا انحصار ہے اور اس کاہر آئن ،ہر زمانے اور ہر کیفیت میں ہونا بر حال ضروری ہے ۔اس کے عصرم وجود کا تصور جی نام ن وممال ہے ۔اس کاہر آئن ،ہر زمانے اور ہر کیفیت میں ہونا بر حال ضروری ہے ۔اس کے عصرم وجود کا تصور جی نام ن وممال ہے ۔اس بنا پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان چیز واجب ہے تو اس کا معنیٰ لا ممالہ یہ ہوتا ہے کہ۔ اس کا وجود کا تصور جی نام ن وممال ہی خارج از بحث ہے ۔اس کا اطلاق صرف اور صرف خداوند معال کی ذات مطلق پر ہوتا ہے کہ۔

تنہا وہی ایک این ہستی ہے جو ازل

.....

(۱)۔ سورہ مبارکہ اخلاص، آیت کے۔

سے موجود ہے اور ابد تک رہے ں اور اس کے وجود پر" ام کائنات کا دارو مدار ہے ۔

البتہ اس طرح کی توحید کی کبھی عواں صورت سامنے آتی ہے جس میں توحید عددی کا رنگ شامل ہوتاہے اور کہا جاہا ہے کہ۔
"خدا ایک ہے" دو نیں ہیں ظاہر ہے کہ اس قسم کی توحید مقامِ الوہیت کے شایانِ شان نیں ہے ضرا کس ذات بسیط ہے مرکب
نیں ہے کیونکہ ارزائے ذہنی یا ارزاء خار بی سے بی موجود کی ترکیب کا مطب یہ ہے کہ اینے ارزاء کا محیاج ہے اور احتیاج، امکان کس
دلیل ہے۔ امکان اور عت کی احتیاج کا لازم و لروم ہونا واجب الوجود کی شان کے خلاف ہے۔

#### ٢ ـ توحيد خالقيت

توحید خالقیت عقل و نقل کے اعتبار سے قابل "بول ہے عقلی اعتبار سے اللہ کے علاوہ، ایک امکانی نظام ہے جس ملیں سی ا قسم کا کوئی کا ل یا جال نیں پلیا جاتا۔ اس نظام کے پاس جو چھ بھی ہے وہ "غنی بالذات" منبع نیض کی دِین ہے۔ لہذا دنیا میں کا ل و جال کے جو بھی جلوے نظر آتے ہیں سب اس کی عطا ہیں۔

توحید خالقیت کے موضوع پر قرآن میں بہت سے آئیں ہی نمونہ کے طور پر ہم بہال لیک آیت پیش کر رہے ہیں: (قل الله خالق کل شیع ِ وهو الواحد القهار) (۱)

کہہ ویجئے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خدا ہے جو ایک اور غالب ہے۔

-----

<sup>(</sup>۱)۔ سورہ مبارکہ رعد، آیت ۱۶۔

کلی طور پر توحید خالقیت میں ی قسم کا اختلاف یں پلیا جاتا، البتہ پیدائش کی دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔

الف: موجودات کے درمیان ہر طرح عت و معلول اور سبب و مسبب والا قانون "عة العلل" اور مسبب الاس-باب تاک منتہمیں ہوتا ہے درحقیقت مستقل اور حقیقی خالق خدا ہے۔ اپنے معلولات میں غیر خدا کی اثر اندازی خدا کی اجازت اور مشیت کے بغیر نام ن

اس نظریہ میں اس عت و معلول والے نظام کا اعتراف ہے جو دنیا میں کارفرما ہے اور علم بشر نے بھی اس حقیقت کا امکشاف کیا ہے۔ لین اس کے ساتھ ساتھ سارا نظام ں نہ ں انداز سے خدا سے متعلق ہے۔ وہ اس نظام کا خالق ہے۔ اسبب و علال بنانے والا اور ،ؤثر کو تاثیر عطا کرنے والا وہی ہے۔

ب: دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک خالق کا وجود ہے اور وہ خدا ہے نظام ہستی میں اشیاء کے درمیان ی طرح کی علیہ و تاثر نیں ہے ۔ وہ بلا واسطہ ساری طبیعی اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی طات بھی اس کے فعل پر اثر انہ راز نیں ہوتی۔اس وجہ سے کائنات میں ایک ہی عت ہے۔ اس کے سوا اور ی عت کا وجود نیں ہے۔ علم جِنے علل طبیعی کے عندوان سے روشناس کراتا ہے۔ وہ وہی ذات ہے اور بس!

توحید خالقیت کے موضوع پر یہ تفسیر اشاعرہ نے پیش کی ہے لیان اشاعرہ سے بعض

اشاص نے اس تفسیر سے آکار کیا ہے اور پہلی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ مثلاً۔ امام الحرمین (۱) اور شیخ ممد عبدہ نے رسالہ توحید ما۔ یں
اس رخ کو اختیار کیا ہے۔

## ٣ كائنات كى تنظيم ميں توحيد

چونکہ کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے نظام ہستی کا چلانے والا بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ دنیا کا منتظم صرف ایک ہے اور جس عقلی دلیل سے خالق کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے۔

قر آن مجید نے بھی مختلف آیتوں میں بی بتایا ہے کہ معتظم کائنات ایک ہے۔

( قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْعٍ) (٢)

کہہ دیجئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا پروردگار ڈھونڈوں حالانکہ "ام چیزوں کا رب وہی ہے۔

توحید خالقیت میں جو دو تفسیریں بیان کی گئی تھیں، وہی مدبر و معتظم کائنات کی توحید میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ہری نظر میں مستقل اور اصلی مدبر خدا ہی کی ذات ہے۔

چونکہ نظام جستی میں سب چھ خدا کی مشیت اور اس کے ارادہ سے انبام پانا ہے۔ اسی وجہ سے قدر آن نے بھی ان ہدریر اور تنظیم کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو خالق کی ذات سے وابستہ ہیں۔

......

<sup>(</sup>۱) ـ لل و نحل: شهرستانی، ج۱ ـ

<sup>(</sup>۲)۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت ۱۶۶۔

(فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً)

وہ نظام ہستی کا انتظام کرنے والے ہیں۔

#### ع۔ توحید طایت

توحید حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ حقِ ثابت کے عنوان سے حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے اور سارے انس-انول پسر ص-رف وہی حاکم ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

(ان الحكم إلّا الله) (٢)

صرف خدا کو حاکمیت کا حق ہے۔

اس بنا پر خدا کی مشیت سے ہی دوسروں کی حکومت قائم ہو سکتی ہے تاکہ نیک انسان معاشرہ کس باگ ڈور ا پسے ہاشو ماسیں سنبھالیں اور ہزلِ سعادت و کال کی طرف لوگوں کی راہنزائی کریں۔

قرآن خود کہتا ہے:

(يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْرَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ) (٣)

اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر اپنا ائندہ بنایا ہے اہذا لوگوں کے درمیان حق بیسے کرو۔

-----

(٣) ـ سوره مباركه ص، آيت ٢٦ ـ

<sup>(</sup>۱)۔ سورہ مبارکہ نازعات، آیت ۵۔

<sup>(</sup>۲)۔ سورہ مبارکہ یوسف، آیت ۲۰۔

#### 0- ۱ ا ت میں توحید

بالذات جس کی پیروی لازم ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ اس بنا پر انبیاء، ائمہ بن فقیہ، مال باپ وغیرہ کی اطا ت خار کے حکم اور ارادہ کی پابند ہے۔

#### 7۔ انون ازی کے مٹ میں توحید

اس کا مطب بیہ ہے کہ قانون سازی اور شریعت بنانے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے ای وجہ سے ہمری ہم انی کتاب کے مطابق جو حکم قانون اللی حدوں سے خارج ہو وہ کفر، فی ق اور ظلم و ستم ہے۔

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلِئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾ (۱)
جو قانون الٰہی کے مطابق حکم نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔
﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ﴾ (۱)
جو قانون الٰہی کے مطابق حکم نہیں کرتے وہی لوگ فا فی ہیں۔
﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْظَالِمُونَ﴾ (۱)
جو قانون الٰہی کے مطابق حکم نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔
﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْظَالِمُونَ﴾ (۱)

-----

<sup>(</sup>۱)۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت کا۔

<sup>(</sup>۲)۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت ۷۷۔

<sup>(</sup>٣)۔ سورہ مبارکہ ص، آیت 20۔

#### ٧- بادت میں توحید

عبوت میں توحید کی بحث کا اہم رویہ ہے کہ عبادت کے معنی کا آئین ہوجائے کیونکہ توحید عبادی لیک اتفاق مسئلہ ہے اور م انوں کے ام گروہ اس کے بارے میں لیک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں یہ صحیحہ ہے کہ معتولہ (۱) "توحید افعالی" بیناور اشاعرہ "تو حیاس صفاتی "بیناختاف نظر رکھتے ہیں راس اصل میں وصدت نظر رکھتے ہیں اور کوئی م ان ایسا نہیں جو اس اصل ہے اکار کرے اور اگسر می قتم کا اختلاف ہے جی تو اس کا تعلق مصادیق ہے بیعنی م انوں میں ہے چو لوگ بحض افعال کو عبادت سمجھتے ہیں ، جبکہ۔ بعض اے تعظیم و تکریم کے نام ہے یاد کرتے ہیں ۔ ابندا سی وہ مناسب مقام ہے جبل آئیں "عبادت" کے معانی قدر آن اور الدت کے اعتباد ہے کمل واض کرنے چاہئیں بتاکہ ان موارد اور مصادیق کی صورت نہمال خود بخود روش و آمکار ہوجائے ۔ مرید واضہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ " توحید عباد کی "ائی چیز نہیں ہے جو لیک مخصوص گروہ سے وابدت ہو بلکہ ہو ہو تو شخص جو لیک خدا کی پرستش کرتا ا ہے یہ معلوم ہے کہ عبادت خدا کی ذات ہے مخصوص ہے۔ اگر اس کے خلاف می کا عقیدہ ہو تو اس کو موحد نہ بی کہا جائے گا۔ تاہم جو چیز محل خراع ہے وہ چو ایسے ا ال ہیں جنہ یں کہ انوں کا ایک گروہ عبادت سمجھتا ہے دیکھ دوسرے کے خربیک ان کا عبادت ہے دور کا جی تعلق

-----

<sup>(</sup>۱) جس طرح اہل سنت فقہی لاظ سے چار فرقول میں تقسیم ہوتے ہیں (حدفی مالکی ، خافعی ، حدبی ) ای طرح عقیدہ کے اعتبار سے دو ؛ سے فرقسوں ملی ، خافعی ، حدبی اس معتولہ اور اخاعرہ

- <del>-</del> U.

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "عبادت" اور "غیر عبادت" کے بہانے کا معیار کیا ہے؟

کیا ماں باپ، معلم ، علم ، علم وجومنا یا جو احترام کا مستحق ہو اس کا احترام کرنا عبادت ہے؟ یا مطلق خصوع اور احترام کا نام عبادت نیں ہے بلکہ اس خصوع اور احترام میں ی ایک عصر کا ہونا لازی ہے جب تک وہ عصر نہ پایا جائے اس وت تک اس فعدل کو عبادت نیں کہا جائے گا۔

اب ال بات کی مخفیق ضروری ہے کہ وہ کون سا عنصر ہے جس کے بغیر خضوع اور احترام عبادت نیں بنتا؟ اور یہ ایک اہمے م مئلہ ہے۔

### بادت كا غلط مفهوم:

# الف : بادت مجمعنی خصوع و حذال

بعض اہل لغت نے "خصوع" یا "اظہار تذلل" کو عبادت قرار دیا ہے۔ اس قسم کی تفسیر لفظ عبادت کے صحیہ اور کامل معنیں ' کو بیان نسی کرسکتی کیونکہ :

ا۔اگر "عبادت" خضوع اور تنذلُل کے ترادف ہو تو دنیا میں ی شخص کو موحد نیں کہا جاسکتا ہے ، کیونکہ یہ انسانی فط-رت ہے کہ وہ مادی و معنوی بالا و برتر کہ الات کے حامل انسانوں کے مقابّ میں خاضع اور خاشع ہوتا ہے ۔مثلا شاگرد استاد کے مقابّ میں ، بیٹا ،مال باپ کے مقابّ میں وغیرہ

آتر آن مجید اولاد کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بصورت عذل اپنے شانوں کو والدین کے

سامنے جھ کائیں ، لہذا ارشاد ربالعزت ہوتا ہے

(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيراً )(١)

"ذلت کے شانوں کو محبت کی علامت کے طور پر ان کے سامنے جھاکاؤ اور کہو :خداوندا!ان (دالدین) پر رحم فرما جس طرح بیجے۔پن مینا ہوں نے یہ ی تربیت و پرورش کی ہے۔

اگر خصوع اور عذلل ہی عبادت کی علامت ہو تو پھر مطیع وفرما نبر دار اولاد کو مشرک اور عاق شدہ اولاد کو موصر مستبھا حائے!

# ب: مادت مجمعنی "بے انتہا خصوع"

بعض مفسرین جب اہل لغت کی تفسیر میں موجود نہم سے مطلع ہوئے تو اس کی کمی کو یورا کرنے اور نہم کو دور کرنے کے دریے ہوئے ، اور اس تفسیر کو ایک نئی شکل میں پیش کیا اور کہا: عبادت ، کال و عظت کے احد⊢س کے ہمہراہ انتہانصوع ہے ۔تاہم اس تفسیر اور پہلی تفسیر میں کوئی خاص فرق یں ہے

ایسے افراد قرآن مجید کی بعض ہیوں کو ل کرنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت ہی واضہ الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے فرشوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم) (٢)

(۱) (سوره اسراء آیت ۲۶) (۲) سوره مبادکه بقره، آیت ۲۰-

ہم نے فرشوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔

اور محترم قارئین اس چیز کو بخوبی جانے ہیں کہ "سجدہ "تذلل اور لامتنائی خصوع کے اظہار کا ایک مصداق ہے ۔اگر اس قسم کا فعدل عبادت کی علامت ہو تو خداکے مطبع فرشتوں کو مشرک اور سرکش شیطان کو موحد کہنا چاہئے ۔

قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر جناب یعقوب کا قصہ یول بیان کیا ہے کہ جناب یعقوب اور ان کے بیٹول نے جناب یوسف - کو سجدہ کیا۔

( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَابَتِ هَذَا تَاْوِيلُ رُؤْيَاى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) (١)

حضرت یوسف - نے اپنے مال باپ کو شخت پر بھلیا اور سب نے ان کا سجدہ کیا اور یوسف - نے کہا باباجان! یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ خدا نے اس کی حقانیت ثابت کردی۔

حضرت يوسف - نے خواب میں دیکھا تھا:

ر) نِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٢)

میں نے گیارہ ستاروں اور سورج و چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

چونکہ جناب یوسف اینے وابست ن کے سجدہ کو اینے خواب کی تعبیر بنا رہے ہیں۔

.....

<sup>(</sup>۱) - سوره مباركه يوسف، آيت ۱۰۰ -

<sup>(</sup>۲)۔ سورہ مبارکہ یوسف، آیت کا۔

اس لیے یہ بات واضم ہوجاتی ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد آپ کے گیارہ جھائی اور چافد سورج سے مراد آپ کے مال باپ ہیں۔ بیان گزشتہ سے یہ واضم ہوجاتا ہے کہ صرف جناب یوسف - کے جھائیوں نے سجدہ ن کیا تھا بلکہ آپ کے مال باپ نے جمی سجدہ کیا تھا۔

اب بہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سجدہ کو جس میں حد درجہ کا خصوع اور فروتنی شامل ہے۔

## بادت کا نام کیوں نہیں دیا گیا؟

## عذر گناه بد" از گناه

مذکورہ ' 'نن کا وہ گروہ جو جواب دینے سے عارز ہے یہ کہتا ہے کہ چونکہ خصوع ، خدا کے حکم سے تھا۔ اس لیے شہرک . ... ہے۔

ظاہر ہے یہ جواب درست نیں ہے کیونکہ اگر ی مل کی ماہیت، ماہیت شرک ہو تو خدا اس کا کبھی حکم ہی ۔یں دے سکتا۔

قر آن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

(قُلْ إِنَّ اللهَ لاَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَائِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَتَعْلَمُونَ ) (١)

کہہ ویجئے کہ شک خداتم کو برائی کا حکم نیں دے سکتا کیا تم جو نیں جانتے خدا کی طرف اس بات کس نہ۔بت ویسے

پو\_

اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ صرف خدا کا حکم ں چیز کی ماہیت کو نیں بدلتا اگر

-----

(۱)۔ سورہ مبارکہ اعراف، آیت ۲۸۔

ایک انسان کے سامن خضوع سے پیش آنے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت ہے تو اگر خدا بھی حکم دے تو بھی ماہیت رہے ۔ں، ایعنی اس انسان کی عبادت ہی ہوں۔

# ا\* ل کا ل اور بادت کے حقیق معنی

یہاں تک اس بات کی وضاحت ہوگئ کہ "غیر خدا کی پرستش" غلط اور ممنوع ہے اور اس پر " ⊣م موہ حرین کا اتفاق ہے اور و دوسری بات یہ بھی معلوم ہوگئ کہ جناب آوم ۔ کے لیے فرشنوں کا سجدہ اور جناب یوسف ۔ کے لیے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا سجدہ عبادت نیں ہے۔

اب اس بات کی تحقیق کا وت ہے کہ ایک ہی مل کبھی عبادت کیسے بن جاتا ہے اور وہی مل عبادت کے زمرہ سے خارج کیسے ہوجاتا ہے۔

قر آن کی آینوں کے مطالعہ سے یہ بات واضہ ہوجاتی ہے کہ اگر ی موجود کے سامنے خدا سمجھ کر خصوع سے پیش آیا جائے یا اس کی طرف خدائی کاموں کی نسبت دی جائے اور خصوع اختیار کیا جائے تو یہ عبادت ہے اس بیان سے یہ بات اچھی ط-رح معلاوہ ہوگئی کہ ی موجود کے سامنے اس کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھ کر یا خدائی کاموں کی انبام دی کی توانائی کے عقیدہ کے ساتھ خصوع کیا جائے تو یہی عصر وہ ہے جو خصوع کو عبادت کا رنگ دے دیتا ہے۔

.زیرہ العرب اور دوسرے علاقول کے مشر کین، بلکہ ساری دنیا کے مشر کین اس چیز کے سامین خصنہوع و خشہوع کا مظامہرہ کرتے تھے جس کو مخلوق خدا سمجھیع ہوئے چھ خدائی کاموں کا مالک سمجھتے تھے اور کم سے کم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ گناہ بخشنے کا حق رکھتے ہے۔ اور مقام ب شفا ت کے مالک ہیں۔

بابل کے مشرکین ارم ہم انی کی پرستش کرتے تھے وہ ان کو اپنا خالق نیں بلکہ رب مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات

نے ان سے اسی عقیدہ کی بنا پر مناظرہ کی تھا، کیوں کہ بابل کے مشر کین ستاروں اور آ تاب و ماہتاب کو پیدا کرنے والا خدا · ۔یں سمجھتے تھے، وہ تو ان کی ربوبیت کے قائل تھے۔

قر آن مجید نے بابل کے مشرکین سے حضرت ابراہیم - کے مناظرہ کے ذکر میں لفظ "رب" (۱) کوم۔ور بنایا ہے۔ اور رب کے معنی مالک اور اپنے م لوک کے مدہر کے ہیں۔

عرب، گھر کے مالک کو "رب البیت" اور کھیتی کے مالک کو "رب النیعہ" کہتے نیں کیوں کہ گھر کا مالک گھر کے ام-ور کس دیکھ جال کرتا ہے اور اور کھیت کا مالک کھیت کی <sup>د</sup>رانی اور دیکھ جال کرتا ہے۔

قر آن مجید نے مدبر اور اور پرورد گارِ کائنات کے عنوان سے خدا کا تعارف کرایا ہے۔ چھر دنیا کے سارے مشرکین سے مبارزہ کرتے ہوئے ان کو ایک خدا کی پرستش کی

دعوت دی ہے۔

-----

(۱)۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت ۷۸۔ ۸۶۔

(إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيم ) (١)

بیٹک ہ ارا اور تمہدا رب خدا ہے اس کی عبادت کرو، یمی صراط مستقیم ہے۔

(ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْئِ فَاعْبُدُوهُ) (٢)

و جی خدا تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نیں ہے وہ " ام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم اس کی عبادت کرو۔

سورہ دخان میں خدا فرمانا ہے:

(لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ ) (٢)

ایک پروردگار کے علاوہ کوئی خدا نیں ہے وہ زندن اور موت کا دینے والا ہے وہ تہدارا پروردگار ہے اور تہداے آہاء و اج−راد کا پروردگار ہے۔

قرآن مجید نے حضرت عیں کی حکایت کرتے ہوئے کہا:

( وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) (٤)

حضرت عین - نے فرمایا:اے بنی اسرائیل تم خدا کی پر ستش کرو وہ ہ ارا اور تمہارا رب ہے۔

برحال بیان گزشتہ کی روشی میں یہ معلوم ہوگیا کہ ربوبیت کے عقیدہ یا ہی موجود کی طرف خدائی کاموں کی ن-بت دیسئے

بغير عبادت كا عنوان بيدا ني مونا چاہے، خصوع اور فروتنی اپنی انتہا تك ہی كيوں نہ چہنے جائے۔

(۲)۔ سورہ مبارکہ انعام، آیت ۲۰۱۔

(۱)- سوره مباركه آل مران: آيت ۵۱-

(٤) ـ سوره مباركه مائده، آيت ٧٢ ـ

(٣) ـ سوره مباركه دخان، آيت ٨ ـ

اس بنا پر وہ سارے کام غیر خدا کی عبادت سے خارج ہیں جن کو چھ نا واقف افراد غیر خدا کی پر ستش اور شرک قرار دیسے ہیں۔ ہیں۔ مثلا۔ آثار اولیاء کو معبرک سمجھنا، ضریمہ کو بوسہ دینا، رم کی در و دیوار کو چومنا، خدا کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا، اس کے صا<sup>ا</sup> بندوں کو پکارنا، اولیاء خدا کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں کی یادگار منانا وغیرہ۔

#### ا مروری بات:

یماں یہ امر بھی قابل ﴿ نَوْکُر ہے کہ خدا کی ذات و صفات میں ہی اور کو اس کا شریک شرانے کو شرک کھنے ہیں ۔ لین اگر س ہستی کے لئے ایک وصف ثابت ہو رکم اور متعار درجے کا اور اس کی شان مختوبیت کے لائق ہو اور خدا کے لئے وہی وصف ثابت ہو ، رکائل درجے کا اور اس کی شان خالقیت کے لائق تواجع ال شرک ' یں ہوسکتا ۔مظال کے طور پر قر آن مجید انسان کو سسمیع و بصیر (دیکھیے: اور سنے: والا ) قرار دیتا ہے ۔

(فجعلناه سمیعاً بصیراً) (۱)پس جم نے اسے سنے والا اور دیکھے والا بنایاہے

انسان میں بلا شہر یہ اوصاف سمات و بصارت موجود ہیں کین کم تر اور ناصق در ہے

.....

(۱) سوره مبارکه دهر ۲:۷٦،

کے ، جبکہ خداوند متعال کی ذات ان اوصاف سے بالذات متصف ہے اور اس کے یہ اوصاف درجہ کال پر متحقق ہل ۔ " ارشاد ربالعزت ہوتا ہے ۔

( انّه هو السميع البصير )(۱) بيثك وى خوب سنخ والا اور خوب وكيميخ والا

- 4

حضور اکرم ( الله عند ارشاد ربانی ہے۔

( بالمومنين رئوف رّحيم )(٢)اور مومنوں كے لئے نہلت (بى ) شفيق حد رحم كرنے والے الى

اور خداوند متعال نے خود اپنی نسبت ارشاد فرمایا:

(انّ الله بالنّاس لرئوف رّحيم) (۲) شك الله لوگول پر ؛ ى شفقت فرمانے والا ہے۔

مذکورہ بالا صفات اور ان کے علاہ بھی متعدد اوصاف میں خالق و مخلوق شریک ہیں ر مخطف درجات و حیثیات کے ساتھ ، اسی کئے ان "ام تقابلی صورتوں میں شرک کا احترال پیدا نہیں ہوتا ۔ شرک اس وت لازم آتا ہے جب مخلوق میں خالق کے مساوی یا اس

-----

(۱) سوره مبارکه بنی اسرائیل،۱:۱۰

(۲)سوره مبارکه توبه،۹:۸۲۸

(٣) سوره مباركه بقره ١٤٣:٢٠

کے متوازی کوئی وصف تسلیم کیا جائے ۔

اس بیان کی روشنی میں اس اٹکال کو رفع کرنا مقصود ہے کہ معصومین (ع) کے بارے میں علم

غیب کا عقیدہ رکھنے میں ہر گز ہر گز اس خیال کا شائبہ بھی ۔ یں ہوتا کہ اس وصف میں

معصومین (ع) خداوند متعال کے شریک و مساوی تاب حاشا و کلا ایسا اعتقاد ی کے وہم و گان میں بھی نیں ہوتا ۔بلکہ اس کے برعکس عقیدہ یمی ہے کہ خدا کا علم ذاتی ،لافانی ، متقل بالذات ،دائمی وابدی ہے جبکہ معصومین (ع) کا علم عطائی و وہب ہے ۔ذہان میں اس اعتقاد

کی کار فرمائی سے شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نیں ہوسکتا ۔شرک تو جب ہوگا جب دونوں کے علم غیب کوہم پلیہ اور ہم مقاسرار قرار دیا جائے چنانچیہ محض ن وصف میں خالق ومخلوق کی شرکت موجب شرک نیں بنتی۔

ت بالخير

سیر نسیم حیدر زیدی

١٤٢٩ ھ ق

انوار القرآن اكيدُن (يا ستان)